80

الفاق وانحاد کے تعلق اسلامی تعسلیم دربودہ ۳۰رایریل شاقلتہ

حضورنے تشمد وتعوذ اور سورة فاتحاك لاوت كے بعد فروايا: -

آج میں وہ سلسلەمضمون شروع كرا ہوں يحس كى تمبيد ميں يہلے بيان كر حيكا ہوں اس تمبيد ل مين نه بنا با تنعا كه حولوگ حرف الفاظ لولتے ہيں مگر ان پرغور نہيں كرنتے. وه ان نهايت عظيم الثان فوائد سے محروم رہ جاننے ہیں جوان میں مخفی ہونے ہیں ۔ بیمیری تمہید تھی کدالفا ظرکے اندر حوبات ہوتی ہے۔ و صرف حروف تک ہی محدود نہیں ہوتی ۔ بلکه ایک اور چیز بھی ہوتی ہے۔ جو الفاظ کے پردے بی موق ہے۔ اور اس کا اس وقت علم ہو تا ہے حبب اس پر غور کیا جاتے جب وہ پوشیدہ معنے معلم ہوتے یں - اور اوشیدہ ا تر محسوس ہو اسے -اس وقت انسان کو حقیقی فوائد حاصل موتے ہیں مگر حس وقت ک ان کی تشریح ندکی جائے۔ عام طور پرلوگ معلوم نہیں کرسکتے۔ میں نصاس مسلد کی تشریح کے لیے تمثیل کے طور پر دنیاوی اور دینی امور کے متعلق لعض باتیں بیان کی تھیں میں نے تبایا تھا کہ لورپ کی ترقی کا داز صرف مسلدارتقاء پرہے جب کامنشار یہ ہے کہ دنیای ہرایک چنزترتی کی طرف جاری ہے خواه وه بظام رکر بی رہی ہو، مکن درحقیقت اس کا قدم ترتی کی طرف بی اُنظر را ہو البیا۔ انسان دن بدن آگے ہی آگے برحد را ہے۔ اور مرقسم کے تغیرات بہتری کی طرف سے جا رہے ہیں اس سلم کا تیجریر ہواکہ یورب میں نعے سے سے علوم کل آئے ۔ای طرح ندمبی ونیا کابھی ایک مخضرسا ال م اور وہ بیر کہ وطی طریق کو اختیار کرنا چاہیئے ۔ یہ بات مختلف تمدنوں اوراخلاق کے لوگوں میں بائی جائگی مكران لوكوں نے اس سے بچے فائد وندیں اعظایا ،سکین اسلام نے اس نگتہ كوليا ب اوراس كو بجيلاكراس كى تفسيل يرتمام بالول كى نبيادر كى بعد -اوركيول نربوا عبكراسلام اس خداكا مدمرب بدير تمام فطرتوں کا بندا مرنے والا سے میں وجہدے کراسلام جس بات کی طرف توجہ دلا ما جا ہتا ہے۔ اس کے تمام ببلوؤل پرروشی دال دیاہے۔

نثلاً وكميوري الغاق وانحاد كامسله ب كوئي قوم نبين جوكتي موكه الغاق واتحاد نهيس جياسيئي وثيا کے ایک سے سے دوسرے سرے مک چلے جاؤ تھیں اتفاق واتحاد کے حامی ملیں گئے۔ برهول كودتجيوروهمي اتفاق كي ضرورت كوسليم كرنتين عبساتي هي انفان وانحاد كواهي جيزوان يتعيب غرض دنياكي مرايك م كابادى ين اسكى ضرورت كومانا جا آب بياسى جاعتون بي مجى تجارت يېتندگرو بول من تجى مذابى لوكول مي جى اكى ضرورت سيم کی جاتی ہے یکین باوجور آنا زور دینے کے پیر بمی دنیا میں ایس جگر کم نظراً ہے گی جہاں اتفاق واتحا د ہو۔ اس کی سی وجر ہے کر لوگوں نے اتفاق واتحاد کی تشریح نہیں کی- اور نہیں خیال کیا کہ اتفاق واتحاد ہے کیا چیز واس محے مونے کے کیا فوائد ہیں اور نہونے کے کیا نقصانات - اور یہ مامل کیؤ کمر ہوسکتا ہے اور اس کے زراتع حصول کیا ہیں یس دوسرے لوگوں کے نزدیک جونکر برایک غلط تعرفی ہے۔ اس لیے اس کے تمائج بھی غلط نکلتے ہیں جب تک صحیح تعرایت اور مینے ذرائع معلوم نہوں-اس وقت ناکج فيمح كيسفكل سكتة بين بكين اسلام نداس كي صحيح تعرفيف اور فراتع تباست بين اس بيع سلمانول كواس میں علطی نہیں لگنی میا جیتے۔ دوسرے لوگ بوج غلطی میں مبتلا ہونے کے اس چنرسے محروم رہی ۔ تواور ات سے الیکن سلمانوں کواس سے محروم نیس رہنا جا سیتے۔ املام نے اتفاق کی بنیاد ایمان برر کھی ہے - اور ایمان کی علامت اتفاق ہے غیروں کے لیے اتفاق محف ایک دنیاوی فائدہ کی جیزے ہے مگرمسلم کے لیے اس کے ایمان کی کمبل کے لیے مروری چز ہے۔میانی ندب کے بیے اتفاق کی ضرورت نہیں۔ کبؤ کم میسائی اتفاق سے ایانی فائرہ نہیں المحا سکتے۔ ہاں دنیاوی فائدہ ان کے لیے اس سے ہونا ہے۔ اگر ایک عیسائی آلفاق سرکرہے۔ تووہ میتو کے کا کہ اس سے میری ونیا تباہ ہورہی سید بین اس کے ندیرب بی اس سفق کاکوئی اضال نرموكا - الري طرح اكر مندوق مين اتفاق منرمو تووه اس كو اپني ايان كے ليے كوئى نقصان ده امر نهيں خیال کرنیگے۔ بلکہ اتفاق کے نہ ہونے کے نتیجہ میں اپنی ونیا کے لیے ہی خرابی تبامی گے ہمین سمانوں کے یعے چونکه قرآن کریم نے ایمان کی لازمی علامت اسے قرار دیا ہے۔ اس لیے اگران میں اتفاق نہ ہوگاتو

اس سے ان کی ونیا بھی برباد اور دین وابان بھی ضائع ہوجائے گا بچونکہ اتحا دوالفاق ایان کی علامت ہے۔ جب علامت ہی نہیں۔ تو کھے بھی نہیں یمورج کے حراضے کی علامت بیسے کروشنی ہو۔جب یک روشنی نبیں سورج بھی نبیس ہوگا ،لیکن با وجود اس کے بدا تنی اہم سے ہم دیکھتے ہیں کمسلمانوں میں بیرینر نبیں یائی جاتی۔ اب ہم اس پرغور کریں - اوراس کے مالا اور ما علیہ کوسویس اور دیمیس کریہ ہے کیا چز- ای تعریف

كيا جه ؟ اس كح صول كي كيا درائع بين يحب ك يه إلى معلوم زبون اس برايان كييه مامل موسكا ہے سی میں سب سے بیلے اس کی تشریح کولیا اور دکھا تا ہوں کہ اتفاق کیا ہے کیونکر سب سے سیلے اگر ہیں الى معلوم نر بوكر الفاق ب كبا چيز - تومكن ب -اس كى تعريف معلوم نر بوف سے بيلے يم ميال كريس كريم من الفاق مع ورا تخاليك نرمويا ورحقيقت مورمكر تعريف ندمعلوم مون سيم كهين كماتفاق نين ہے ۔ مبیاکہ سویا ہوا بجرجب رونے لگے اور اس کوغیر عورت می تھیک دسے تو وہ فاموش ہو کم بعرسوما تاسع اورخیال کرلتیا سے کمیری مال میرے باس ہی سے رئیں ای طرح تشریح معلوم نر ہونے کے باعث ممکن سے کہ ہم غلطی میں پار جائیں ریا کسی غیر کمل بات پر ٹوش ہو جائیں بیں سب سے بیلے اس بات کامعلوم ہونا ضروری ہے کہ اتفاق واتحاد ہے کیا چنر۔ اس کے لیے ہیں دکیمینا چاہیئے کرقرآن کریم نے اس مطلب کے لیئے کو نسے الفاظ دیکھے ہیں۔ سویم دیجھتے ہیں کہ اتفاق واتحاد کے الفاظ حن معنوں اور مطلب کے لیے بھارسے ہاں استعمال <del>ہوآ</del> میں - اس مطلب کے لیے قرآن کریم میں اجتماع اور اعتصام بحبل اللہ کے الفاظ مستعمل میں -عام طور پر ہماری زبان میں اتفاق کا لفظ ملکرر سنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اوراس کے مقابري اختلاف - افر اق - تفرقه - شقاق وغيروالفاظ بي - اورقرآن كريم مي مجع بون اورطف ك يد اجهاع اوراعتمام بحبل الله بين مكراتحاد واتفاق كح جوامل معني بين - وه يري كراك بومانا اکب چنرکا دوسری کے بالک مطالق ہوجانا ۔ وفتق کتے ہیں ایک چنرکا دوسری کے ساتھ الیا ال جاناكرايك بى نظرائ البينة ادم ول كانفاق يرموكاكرل عبائد ايك كى دائد دوس سال عبائ اور نموف لائد بكنستين ال جائين - فوائد ال جائي ريراتفاق بوا ب يكرحقيقت يربيكددو چيزون كالك بننا امكن سيد اتفاق كامطلب لون محبوكه جيسه بإنى مي كها نثر الادى مائة كدان دونون جيزون كوم مليحدونين كرسكة مگراس طرح کی بات انسانوں میں پیدا ہونا نامکن ہے۔ مكن اس كے مقابدين قرآن كريم نے جوالفاظ ركھے ہيں -ان كامطلب ير بنے كربرت سى روحوں كا ابب مركز برجع موجانا بمياكداجتماع أوراعتصام بحبل التدكيمعني بين اوراس كعمقابله مي شقاق مرکز سے دُور ہوجا نا۔ اختلاف اور نفرقہ کے بھی سی مصنے ہیں کہ فاصلہ پڑ جانا یغرض اس مطلب کے يه بهترين الفاظ واى بي جو فرآن كريم في استعال فرمات بير. قرآن نے نفط اجتماع غیروں کے لیے استعال کیائیم کر جوا نبیار اور ان کی جاعتوں کے مقالم مِن حَى كَ مَخَالفت كے ليے اكتھے بُوتے ہيں - اوراعتمام بحبل الله نيك كامول كے ليے جمع بونے

كم معن فرها بعد اجماع كم معنى قرآن كريم من أنسب ممل كرين المجسَّم عن الإنس والجرت ربنی (سرا تبل : ٨٩) اس أيت مي دين كے خلاف كوششش كونے والوں كے ليے اجتماع كالفظاسة ا ہوا ہے اور دومری مگرنیک کاموں کے بیے جمع ہونیوالوں کے متعلق فرمایا۔ و اعتصاف ایکٹل الله حَبِمَيْعاً ﴿ وَٱلَّ عِمر [ن : ١٠٠) الَّفاق واتحاد اليفاصلي اور وسيع معنول مي ونيا مي نبيب بوسكنا اور بیمانت کمی جاعت میں یانی مان نامکن ہے۔ اگرچہ بیلفظ عربی زبان میں بھی استعال ہوتے ہیں میرگر مجاز واستعاره كيمطور بر-اور قرآن كريم نه جولفظ بيان فرمات بين-ان بي مبيى خوبي ہے - وہ دوسرے الفاظ میں بنیں ہے کیونکدان میں تبادیا گیا ہے کہ انسان کسی حد *نگ جمع ہوسکتے ہیں بلک*دان میں بھی تباد ماگیا ہے کہ لوگوں مح جمع بون كى كياغ ص اوركميا غايت بي مثلاً اعتمام بحبل التدكيل فيان كيليدمتنعل بس ليف اندرته ما باين كفيهم. اتحاد والفاق كياب يداوكون كالم شكل ميم أواز بوجانا - ان كے اخلاق علوم راباس عادات -إِمْنَكُيْنِ يَعْرِينِ مِلِنَا مِنْتِيعِنَا مِعْرِضُ كُرْمِرُواتُ كَا اِيكِ مُومِانًا ، ليكن تمام ونيا يا ايك الك ملك ك لوگوں كاليها بوناتو ايك طرف ربا- ووشت عفى يمي ان مكنين ال سكت ، نواه دوشخفول ميں كتني اى يكا نكت برو مير بهى ان دونوں ميں بت سى باتوں ميں اُمثلاف بروگا۔ ایک قداورایک عادت -ایک رسم کے یا بند- اور ایک نباس! یک بان بوا بانکل نامکن ہے۔ مذ<sup>ب</sup> می می یه بات نهیں ہوسکتی - اجال طور یرتو موسکتا ہے بھر مفصلاً ننیں ہوسکتا - اور روحا نیات میں بھی ایک دومرے میں اختلاف ہو آہے۔ ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ با وجود بدرحہ انتہامتحد ہونے سے ایسا اختلات ان میں بھی تھا۔ بھرخلاتعالی کی بداک ہوئی حجوثی سے چھوٹی چیزیں بھی اختلات موجود ہے شلاً انسان کا انگوشھا ہے کتنی جیوٹی چیزہے مگرکسی انسان کے انگو تھے کے نشان دور سے تحف کے نشان سے مرکز نہیں ملتے اور خواہ کو آٹ تنفس کتنے ہی فریب کرے اپنے انگو تھے کے نشان کوئیں بدل سكايس جب سارى دُنيامي اختلاف بعيد اور خداى سارى مخلوق مي اختلاف ب اوركوئي ايك چیز دومری سے اسی نمیں ملتی کران میں کچھ نرکچھ فرق نہ رہیے۔ تو پیرخب قسم کا لوگ اتفاق چاہتے ہیں وہ کیسے ہوسکتا ہے۔اورساری ُ دنیا ایک رنگ ہیں کیسے رنگی جاسکتی ہے۔ پیمرجبکہ اسی اختلاف کی وحرسے ونیاعلوم وفنون میں ترقی کررہی سے۔ اور سی وہ چیرہے بھو مختلف قابلیت کے لوگوں ک فابلیتوں کا اظهار کرتی ہے۔ اس فے محد صلعم کو محمد طی الشعلیہ وسلم بنایا۔ اور اسی نے الوصل کوالومل بنایا کسی اختلاف تو ترقیات کا زینہ ہے اس سے معلوم ہوا کر جب شم کا لوگ اتفاق باتے ہیں۔ الیا نه بوسکتا ہے اور نرکوئی مغید چیز ہے، ملکہ اصل اتفاق کمیا ہے ۔ یہ کہ ایک مرکز پر حمیع ہوجا مااور مجھ

امول یں جن کو مان بینا۔ اس کومت فق ہونا کتے ہیں ہیں اس تمام گفتگوسے بیٹا بت ہوا کہ ہرایک بات ہیں اور ہرایک رنگ میں ایک ہو جانا ممکن ہے ۔ لیبن ایک خاص مرکز پرکسی خاص مقصد کے بیے جمع ہوجانا ممکن ہے ۔ اور یہ ایک آلفاق کی ممکن ہے ۔ اور یہ ایک آلفاق کی ممکن ہے ۔ اور ایک آلفاق کی محدرت ہیں ۔ اور یہ ایک آلفاق کی صورت ہے ۔ اور یہ ایک آلفاق کی صورت ہے ۔ اور یہ بی آج میں ہنے ہوں ۔ انفاق ہے ۔ اوج میں باتی مضمون کو جمیورت ہوں ۔ انفاق ہی ماورت ہوں ۔ اور انفاق کی علی صورت ہوں ۔ انشار اللہ آئندہ باونکا اور اس کی تشریح کرونگا کہ اس کے حصول کے ذوائع اور اتفاق کی علی صورت ہیں ۔ انشار اللہ آئندہ باونگا وراس کی تشریح کرونگا کہ اس کے حصول کے ذوائع اور اتفاق کی علی صورت ہیں ۔ انشار اللہ آئندہ باونگا ہیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ کر ان پرعل کرنے کی کوشش کریں '' امین ذ